نبي اگرم کارم ہمار نے علق کی بنیادیں و اکثر اسراراحد

# پيش لفظ

#### (جوتیسرے ایڈیشن کے لئے تحریر کیا گیا تھا)

یہا یک تقریر ہے جوراقم الحروف نے اوائل ۱۹۷۳ء میں ناظم آباد کراچی کے بلاک نمبر ۵ کی جامع مسجد میں ماہ رہے الاول کی مناسبت سے کی تھی۔
محتر م شیخ جمیل الرحمٰن صاحب کی ہمت کہ انہوں نے اسے ٹیپ سے صفحہ قرطاس پر نتقل کیا اور معمولی حک واضا نے کے ساتھ ۱۹۷۳ء میں کراچی ہی سے شاکع کر دیا۔ میری خواہش میتھی کہ اسے از سرنو مرتب کر کے''مسلمانوں پر نبی اکرم مُثَاثِینًا کے حقوق'' کے عنوان سے شاکع کروں' لیکن بوجوہ اس کی نوبت نہ آئی اور احباب کے نقاضے پر اسے دوبارہ اسی صورت میں ۷۷ء میں مرکزی مکتبہ شظیم اسلامی لا ہور سے شاکع کردیا گیا۔ خیال میتھا کہ تیسری بار اشاعت کی نوبت آئی تو نئی تر تیب دے لول گا' لیکن افسوس کہ اس بار بھی اسے جول کا توں ہی شاکع کرنا پڑرہا ہے۔ ویسے اس تقریری انداز کا ایک فائدہ بھی ہے کہ بینسبتنا زیادہ عام فہم ہے' اس لئے اس کا صلفۂ افادہ وسیج رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم مُثَاثِینًا کے ساتھ اپنے تعلقات کی اساسات اور ان کے مضمرات کا صحیح فہم بھی عطافر مائے اور ان پر عملاً کاربند ہونے کی تو فیق بھی مرحت فرمائے۔ آمین

خاکساراسراراحم<sup>ع</sup>فی عنه لا هور' کیم ربیج الا ول ۱۳۹۹ ه

## عرض ناشر (برائے بارسیزدہم)

''نی اکرم سَکُانِیْکِمْ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں''کا تیرہواں ایٹریشن پیش خدمت ہے۔ اس بارا شاعت سے قبل اس کتا بچ پر بھر پورطور پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ چنا نچہ جہاں ضرورت محسوس کی گئی عبارت کوزیادہ واضح اور آسان فہم بنانے کے لئے مناسب اصلاح کردی گئی ہے' مزید برآس قارئین کی سہولت کے لئے میں اور اس کے ساتھ ساتھ نئی کمپیوٹر قارئین کی سہولت کے لئے اس کتا بچ میں شامل آیات واحادیث کے باقاعدہ حوالے بھی درج کردیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نئی کمپیوٹر کتا بت کے ذریعے اس کتا بچ کے حسنِ ظاہری کو بہتر بنانے کا بھی کس قدر سامان کردیا گیا ہے۔ گویا اس کتا بچ کو از سرنو مرتب کرنے کا جو کا ممحتر م ڈاکٹر اسراراحمد صاحب کے پیش نظر تھا وہ اللہ کے فضل وکرم سے کسی نہ کسی درج میں اب پورا ہو گیا ہے۔ فیللٰہ المحمدُ والمنة

ناظم نشر واشاعت مرکزی انجمن خدام القرآن لا ہور ۱۲۰ رایریل ۹۴ء

## نحمده ونصلى على رَسولهِ الكريم ..... امَّا بَعد: اعوذ بالله من الشَّيطن الرَّجيم . بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

قال الله عزوجل في القرآن المجيد :

﴿فَالَّذِيْنَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ ﴾..... صدق الله العظيمر

رئے الاول کے مہینہ میں چونکہ نبی اکرم منگائی کا ولادت باسعادت ہوئی تھی البذااس مہینہ میں خاص طور پرسیرت کی مجالس اور جلے منعقد ہوتے ہیں جن میں عموماً حضور منگائی کی سیرۃ مطہرہ پر نقار پر ہوتی ہیں آپ منگائی کی خدمت میں سلام پڑھے جاتے ہیں اور نذرانۂ عقیدت کے طور پر نعیتی بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اظہار محبت وعقیدت کے بیطور طریقے اختیار کر کے ہم مسلمانوں کو عام کو عام طور پر بید مغالطہ لاحق ہوجا تا ہے کہ ہم نے بحثیت امتی اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور نبی اکرم منگائی کے جو حقوق ہم پر عاکد ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیئے۔ یہ جھوٹا اظمینان (Pseudo) منگائی ذمہ داری پوری کر دی اور نبی اکرم منگائی کے جو حقوق ہم پر عاکد ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیئے۔ یہ جھوٹا اظمینان (Pseudo) ماطور پر ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم یہ بات معلوم کرنی کی کوشش کریں کہ ازروئے قرآن حکیم نبی اکرم منگائی آئی ہے۔ ہمار نے تعلق کی حقیقی اساسات اور سے ہمیادیں کیا ہیں؟ حالانکہ سیرت کی مجالس کا اصل حاصل یہ ہونا چا ہے کہ ہم یہ وچیں اور طے کریں کہ نبی اگرم منگلی کی اور سے ہمارے تعلق کی حجے نوعیت کیا ہے اور ہم سے خدا کے ہاں آئی خضور منگلی گڑا کے بارے میں کس بات کا محاسبہ ہوگا؟ پھرائ خمن میں جہاں جہاں کی اور جس بہلو سے کوتا ہی نظر آئے اس کا از الدکرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ہم یہ ادادہ لے کر سیرت کی کسی مجلس میں شریک ہوں اور ایسا کوئی عزم لے کر وہاں سے اٹھیں تو یہ یقینیا فاکدے کی بات ہے اور آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہے۔

حضور ﷺ سنبت کے تقاضوں کو واضح کرنے کے لئے میں اس موضوع پر قدر نے تفصیل سے پچھ گفتگو کرنا جا ہتا ہوں کہ ازروئے قرآن مجید نبی اکرم مَثَاثِیُّا سے ہمارتِ تعلق کی صبحے بنیادیں کیا ہیں۔اس کے لئے میں نے سورۃ الاعراف کی آیت کے 18 کا آخری جزونتخب کیا ہے:

﴿ فَالَّذِيْنَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ٱنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 🗬 ﴾

''پس جولوگ ایمان لائے ان (نبی اکرم مُنگینیاً پر) اور جنہوں نے ان کی تو قیر وقطیم کی اور جنہوں نے ان کی مدداور حمایت کی ( یعنی ان کے مشن میں ان کے دست و باز و بنے 'اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں اور تو انا ئیوں کو کھپایا ) اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جوان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے' تو یہی ہیں وہ لوگ جوفلاح یانے والے ہیں۔''

﴿ فَالَّذِيْنَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِي ٱنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كَالْ

آیت کریمہ کے اس حصہ پرغور کرنے سے نبی اکرم مُلَّا النَّیْزِ کے ساتھ تعلق کی چار بنیا دیں ہمارے سامنے آتی ہیں:

🖈 پہلی پیکہ حضور مُثَاثِیْم پرایمان لایا جائے' آپ کی تصدیق کی جائے۔

- 🖈 دوسری بیر که حضور مَثَاثِیْمُ کی تو قیر و تعظیم کی جائے۔
- 🖈 تیسری پیر که حضور منگالینیم کی نصرت وحمایت کی جائے۔
- کے چوتھی کہ بیتحضور مُثَاثِیُّام پر جونو رِ ہدایت یعنی قر آن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے اورا پنی زندگی کے ہرعمل کے لئے اس مینار ہونو رہنمائی حاصل کی جائے ۔ سے ہدایت ورہنمائی حاصل کی جائے ۔

اب میں چاہوں گا کہان چاروں بنیادوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ کچھ وضاحتیں پیش کر دی جائیں' جواگر چہ تفصیل کی متقاضی ہیں کیکن میں کوشش کروں گا کہا خصار کے ساتھ وہ باتیں بیان کر دی جائیں جو ہمارے لئے غور وفکر کی راہیں کھول سکیں۔

#### ا۔ ایمان

متذکرہ بالا آیت کے حوالے سے جوسب سے پہلی بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم منگائیڈ کا سے ہمار نے تعلق کی بنیا دی نوعیت یہ ہم آپ پرایمان لاتے ہیں اور آپ کی تقدیق کرتے ہیں ۔ نیز آپ منگائیڈ کا اللہ کا رسول اللہ کا فرستادہ اور اللہ کا پیغا مبر سلیم کرتے ہیں ۔ اس اقرار ویقین کا نام' ایمان' ہے اور اس سے ہمارے اور حضور منگائیڈ کے مابین ایک تعلق اور رشتہ کا آغاز ہوتا ہے ۔ اُمتِ مسلمہ میں اگر چہ ساتھ اور ہاشی بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں' لیکن عظیم اکثریت یقیناً ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی نسل اور خون کا تعلق نبی اکرم منگائیڈ کے ساتھ نہیں سے ہا ہم ہراُ متی کو حضور کے ساتھ ایک نبیت و تعلق حاصل ہے اور یہی تعلق سب سے اہم اور سب سے مضبوط تعلق ہے' یعنی ایمان کا تعلق' اس یقین کا تعلق کہ محمد منگائیڈ کا ایک ہیں جو پورے عالم کے لئے ہادی ور ہنما بنا کر مبعوث کئے گئے اور جو تمام بنی نوع آدم کے لئے بشیر و نذیر بنا کر جھیج کے ۔ بھوائے الفاظ قر آئی:

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ﴾ (سبا: ٢٨)

''اور(اے نبی مَکالِیْکِا ہم نے آ یے گونہیں بھیجا مگرتما م انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اورخبر دارکرنے والا (بنا کر!)''

اکٹر ویٹٹر حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس ایمان کے دودر ہے ہیں۔ ایمانِ مجمل کے الفاظ میں ان دودر جوں کے لئے دواصطلاحیں آئی ہیں ایک الیہ اللہ کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے دودر ہے میں میں زبان سے اس امر کا اقرار کہ میں منظیلہ کے دسول ہیں اور دل ہے اس امر کا اقرار کہ میں منظیلہ کے دسول ہیں اور دل ہے اس امر کا اقرار کہ ہو سکتے ہیں اور جب بید دونوں باہم دگر ایک وحدت بنیں گے تب ہی در حقیقت ایمان کمل ہوگا۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہے کیکن دل میں یقین نہیں تو بیا ایمان نہیں بلکہ اسے نفاق کہا جائے کا اقرار کرتے سے بلکہ آپ کے چھے نمازیں پڑھتے سے روز سے رکھتے سے زکو قادا کا حدید پند طیبہ کے منافقین زبان سے حضور منگا پہرا کیمان لانے کا اقرار کرتے سے بلکہ آپ کے چھے نمازیں پڑھتے سے روز سے رکھتے سے زکو قادا کرتے سے کیکن ان کے دل نویشین سے خلا حصہ۔ ازرو کے الفاظ کرتے ہو گئین اللہ کہ ان اللہ کہ اس ان کا ٹھکانا جہم قرار پایا بلکہ جہم کا بھی سب سے نجلا حصہ۔ ازرو کے الفاظ میں تو حضور منگا پہرا گئین رکھتا ہو گئین زبان سے اس کا اقرار کرے تو قانونِ شریعت کی روسے ایمانی کے اس میں گر و بیا ہیں وہی میں تو حضور منگا پہرا گئین رکھتا ہو گئین زبان سے اس کا اقرار کرے تو قانونِ شریعت کی روسے ایما شخص کا فرقرار پالے گا جوز بان سے کامر شہادت کا اقرار کرے کہ اللہ گؤاللہ اللہ گؤالہ گؤالہ گؤاگہ ان کیا جوز کا دیکھتے ہو ایکان رکھتا ہو کہ ہوں والے یقین کے ساتھ ہو ایکان رکھتا ہو کہ ہے شخص مسلم قرار پالے گا جوز بان سے کلمہ شہادت کا اقدار کر کہ اللہ گؤاگہ کا قالہ کہ والے گئین کے ساتھ ہو ایکان رکھتا ہو کہ ہے شخص مومن قرار پالے گا جوز بان سے کلمہ شہادت کا اقدار کیا تھل کے القلب کی دولت سے بھی مالا مال ہو جودل والے یقین کے ساتھ ہو ایکان رکھتا ہو کہ ہے شخص مومن قرار پالے گا جوز اللہ کے میانہ کے ساتھ ہو المیان کے ساتھ ہو النے اللہ کو خودل والے یقین کے ساتھ ہو ایکان رکھتا ہو کہ ہے کھنے میں مور کے ساتھ ہو ایکان کے ساتھ ہو کہ کا میکانے کو ساتھ ہو کہ کیکھتا ہو کہ کو سب سے کھوں کے ساتھ ہو کہ کو سب سے کھوں کے ساتھ ہو کہ کو سب سب کے کھوں کو سب سب کے کو سب سب کے دور کو سب سب کے کو سب سب کے کہ کو سب سب کے کو سب سب کے کو سب سب کو کے کو سب سب سب کے کہ کو سب سب کے کہ کو سب سب کو کو کو سب سب سب

شک محمد مَثَاثِیَا اللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب' اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے جوابدالآ باد تک محفوظ رہے گی۔ غرضیکہ اقرار باللیان اور تصدیق بالقلب لازم وملزوم ہیں اور ایمان کی تیمیل ان دونوں کے ارتباط واشتر اک سے ہوگی ۔

## ٢ ـ تو قيروغظيم

ایمان کے دونوں درجوں کولازم وطزوم سیجھنے سے یہ بات خود بخو دخطق طور پر سیجھ میں آ جائے گی کہ ایمان جب یقین قلبی کے در ج تک پہنچتا ہے تو

اس کے نتیج کے طور پر انسان کے عمل میں پچھاٹرات لاز ما پیدا ہونے چاہئیں .....اس ایمان کا پہلا لازی نتیج بقو وہ ہے جواسی آ یہ میں ایمان کے ذکر

کے بعد 'عَوَّرُووُ ہُ ' کے الفاظ میں آیا ہے۔ 'فَالَّذِیْنَ الْمَنُوا بِهِ وَعَوَّرُووُ ہُ ' یعنی ' پسی وہ لوگ جو محمد منگا اللّٰی الله الله کا اور جنہوں نے ان کی تو قیر و تعظیم کی ' گویا ایمان کا پہلا نقاضا تو قیر و تعظیم ہے۔ جب حضور منگا اللّٰی اس کے رسول ہیں جنہیں اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فر مایا ہے اور مارے پر وردگار کے فرستادہ ہیں' اس کے پیغا مبر ہیں' اس کے رسول ہیں' جنہیں اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فر مایا ہے اور حضور منگا اللّٰی ان میں سے کوئی بات ہیں خوالی و حرام کی جو قیود عائد فر مائی حضور منگا اللّٰی ان میں سے کوئی بات ہیں انہوں نے اپنے جی سے پیش نہیں گی ہے بلکہ ہر بات اللّٰد کی طرف سے پیش فر مائی ہے' جیسا کہ سورۃ النجم میں ارشادہوا: ہیں' ان میں سے کوئی بات ہیں ان فور اللّٰ وَحَیْ یُوْ طی آگ کی ' اور یہ (رسول منگا اللّٰی خواہشِ نفس سے نہیں ہولئے ۔ یہ قوصرف و جی ہور ان پر کہتھی جاتی ہے۔ ' پس معلوم ہوا کہ ایمان کا پہلا فطری اور لازی نتیج حضور منگا اللّٰی ان عیاں اور آ ہی کا ادب واحر ام ہے۔ پر کی معلوم ہوا کہ ایمان کا پہلا فطری اور لازی نتیج حضور منگا الله کی خواہشِ نفس سے نہیں ہولئے ۔ یہیں معلوم ہوا کہ ایمان کا پہلا فطری اور لازی نتیج حضور منگا لیکھی کی قوقی ماور آ ہے گا ادب واحر ام ہے۔

سورۃ الحجرات میں اس ادب واحتر ام اور تو قیر و تعظیم کی شرح بیان ہوئی ہے جومسلمانوں سے مطلوب ہے اور جوانہیں ملحوظ رکھنا چاہئے۔ چنانچیہ مایا:

﴿ لَا لَيْهِ اللَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرْفَعُوا آصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ آنْ تَحْبَطَ الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرْفَعُو الْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ كُ ﴾ (آيت)

''اےا بمان والو! مت بلند کرواپنی آ وازوں کو نبی گی آ واز پراور نہان سے گفتگو میں آ واز کواس طرح بلند کیا کروجس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آ وازبلند کرتے ہو' مباداتمہارے اعمال برباد ہوجا ئیں اور تمہیں شعورتک نہ ہو۔''

شعور واحساس تواسی وقت ہوتا ہے جب انسان ہے سمجھے کہ وہ حضور مگائینی کی کسی نافر مانی کا مرتکب ہورہا ہے۔ غور سیجئے کہ یہاں رسول مگائینی کا فرمانی اور معصیت کا کوئی سوال پیدانہیں ہوا بلکہ مجر دسوئے ادب کی وجہ سے سارے نیک اعمال اکارت ہونے کی وعید سنائی جارہی ہے۔ رسول اللہ مگائینی کی نافر مانی اور حکم عدو لی اور حضور مثانینی کی کام نہیں محض ہوئے میں کوئی کام نہیں محض ہوئے اور کسی زبر دست تنبیہہ کی گئی ہے کہ حضور مثانینی کی معالے میں ادب کہ رسول اللہ مثانینی کی آواز پراپی آواز کو بلند کردیا جائے تواس پر کسی دھکی دی گئی ہے اور کسی زبر دست تنبیہہ کی گئی ہے کہ حضور مثانینی کے معالے میں ادب کے اس کے کہا میں معلوم تک نہ ہوگا کہ تم الی جا اور کسی اور جا میں گی اور تمہیں معلوم تک نہ ہوگا کہ تم الی جا دبی اور بے احتیاطی سے کیا کچھ کھو دیا اور تم کسے عظیم نقصان اور خسارہ سے دوچار ہوگئے۔ اس لئے کہ تم اس مغالط میں رہوگے کہ تم نے اس جنور مثانینی کی کوئی تکم عدولی تو نہیں کی اور ہم سے کسی معصیتِ صریحہ کا ارتکاب تو نہیں ہوا۔ سور ۃ المجرات کی اس آ یتِ مبار کہ سے یہ بات واضح طور پر سامنے آجاتی ہے کہ ایمان بالرسالت کا پہلالاز می نتیجہ نبی اگرم مثانی گئی کا دب واحر ام اور آپ گی تو قیر و تعظیم ہے۔

اب اس ایمان کے دومضمرات رسول اللہ مَنْالِیَّا کی دومشہورا جا دیث کے حوالہ سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں .....ان میں سے ایک ہے اطاعتِ رسول مَنْالِیْنِ اور دوسرا ہے محبتِ رسول مَنْالِیْنِا ا

#### اطاعت

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِيَّةُ مِن فر مایا:

لَا يُؤْمِنُ آخَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ

''تم میں ہے کو کی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی خواہشِ نفس اس (مدایت ) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کرآیا ہوں۔''

یے صدیث مشکلو قالمصانی میں ' شرح السنہ' کے حوالے سے نقل کی گئے ہے۔ اس صدیث کا مفہوم ہیہ ہے کہ ایمان کا دعو کی کرنے کے بعد جب تک ان تمام احکام شریعت' حدود وقیود اور اوامر و نواہی کو دلی آماد گی کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جاتا جورسول اللہ سکا ٹیٹی نے قرآن وسنت کے ذریعے سے پیش فرمائے ہیں اور جب تک ایمان کا نقاضا پورانہیں ہوتا۔ پس فرمائے ہیں اور جب تک ایمان کا نقاضا پورانہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی کی کامل اطاعت اور قرآن وسنت کے احکام پرسر تسلیم ٹم کرنا ایمان بالرسالت کی شرط لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ملی وہاں اللہ کے رسول سکا ٹیٹی کی کا طاعت کا حکم میں ساتھ ہی موجود ہوگا۔ مثلاً سورہ آل عمران (آیت ۳۲۱) میں فرمایا گیا: ﴿ وَاَطِیعُوا اللّٰهُ وَالْوَسُولَ ﴾ یعن 'اطاعت کر و ارشاد ہوا: ﴿ قُلْ اَطِیعُوا اللّٰهُ وَالْوَسُولَ ﴾ یعن 'اطاعت کر اور اطاعت کر ورسول کی۔'' جب مجمد سکا ٹیٹی کی اور اطاعت کر ورسول کی۔'' جب مجمد سکا ٹیٹی کی اور اطاعت کر ورسول کی۔'' جب مجمد سکا ٹیٹی کی اور اطاعت کر ورسول کی۔'' جب مجمد سکا ٹیٹی کی اور اطاعت کر ورسول کی۔'' جب مجمد سکا ٹیٹی کی کو اور ہم رارشاد کے آگے سر تسلیم ٹم کرنا ہوگا۔

الله تعالیٰ کی بیست ہے کہ وہ جس رسول کو بھی بھیجتا ہے اس تھم کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے 'جیسا کہ سورۃ النساء (آبت ۱۲) میں فرمایا: ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ﴾ ''اورہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگراس لئے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی اس نے اللہ کا جائے۔' اسی سورۃ مبارکہ میں آگے فرمایا: ﴿مَنْ يَبْطِعِ السَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللّٰهُ ﴾ (آبت ۸۰)'' جس شخص نے رسول کی اطاعت کی 'اس نے اللہ کا اس نے اللہ اللہ کا ہم تک پہنچانے کے لئے انبیاء ورسل کو واسطہ بنایا اطاعت کی۔' ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تھم دینے کے لئے ہمارے پاس خودنہیں آتا' اس نے اپنے احکام ہم تک پہنچانے کے لئے انبیاء ورسل کو واسطہ بنایا ہے' البندا اب خداکی اطاعت کا ذریعہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ اسی بات کو حضور مَنْ اللّٰهُ وَمَنْ عَلَیْ اللّٰہ وَمَنْ اللّٰہ وَمَنْ کَی اس نے اللّٰہ کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی۔' ورشق علمہ عن الی ہر ہر ہُ )

نبی اکرم مَنَا لِیُنْاَ کِی اطاعت کے لزوم کے لئے سورۃ النساء کی آیت ۱۵ بھی پیش نظر رہنی چاہئے ۔ فرمایا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّجًا قُضِيَتْ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾

'' پس نہیں' آپ کے رب کی قتم! بیلوگ ہر گزمومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے نزاعات میں آپ ہی کو حکم نہ مانیں' پھر آپ جو فیصلہ کریں۔ اس براینے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کرلیں۔''

یہ آیتِ مبارکہ حضور مُنَا لِیُنِیم کے واجب الاطاعت ہونے کے لئے نصِ قطعی ہے۔ رسول محض مان لینے کے لئے نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ اس لئے مبعوث کیا جاتا ہے کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے' اس کے تمام فیصلے تسلیم کئے جائیں' اس کے جملہ احکام کی تعمیل کی جائے' اس کی سنت کی پیروی کی

جائے اوراس کے نقش قدم کور ہنما بنایا جائے ۔حضور مُنگانیا کوصرف مرکز عقیدت سمجھ لینا ہر گز کا فی نہیں بلکہ ایمان اور تو قیروتعظیم کے لازی علی نتیجہ کے طور پر آپ کومرکز اطاعت تسلیم کرنا ضروری ہے۔اس اطاعتِ کلی کے بغیرا یمان کا اقرارا یک زبانی دعویٰ تو قرار پائے گا'لیکن بی تھیتی ایمان کے اعتبار سے خدا کے ہاں معتبز نہیں ہوگا۔

#### محبت

نبی اکرم سَکَاتَیْکِمْ پرایمان اور آپ کی تو قیر و تعظیم کا دوسرا لاز می نتیجه آپ سے محبت ہے۔ صرف زبرد مین مجبوری اور مارے باندھے کی اطاعت تو کسی جابر حکمران ارو جابرا قتد ارکی بھی کی جاسکتی ہے بلکہ کی جاتی ہے۔ لیکن جب بیاطاعت رسول سَکَاتَیْکِمْ کے لئے مطلوب ہوتو پھر زبرد میں کی اطاعت نہیں 'بلکہ وہ اطاعت مطلوب ہوتی ہے جو انتہائی گہری محبت' دل کی پوری آ مادگی اور پورے انبساطِ قلب اور شرح صدر کے ساتھ ہو' کیونکہ رسول اللہ سَکَاتِیکِمْ کی محبت لوازم ایمان میں سے ہے۔ اس ضمن میں خود نبی اکرم سَکَاتِیکِمْ نے ارشا وفر مایا ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (متفق عليه عن انس بن مالكُّ) '' تم میں سے كوئی شخص مومن نہیں ہوسكتا جب تک میں اس كے لئے اس كے باپ اس كے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں ۔''

لینی اگرایک مسلمان کے دل میں حضور مٹالٹیٹی کی محبت اپنے تمام اعزہ وا قارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزیں نہیں ہوئی ہے تو وہ شخص حقیقتاً مومن نہیں ۔ حدیث مبارک کے الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے 'بلکہ بڑے واضح الفاظ میں صاف صاف اور دوٹوک انداز میں ایسے شخص کے ایمان کی نفی کردی گئی ہے جسے نبی اکرم مٹالٹیٹی کی خبت تمام محبتوں پر غالب نہیں کردی گئی ہے جسے نبی اکرم مٹالٹیٹی کی خبت تمام محبتوں پر غالب نہیں آتی تو در حقیقت آپ می چھے معنوں میں وہ ایمان ہی حاصل نہیں ہوا جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس کی بنیا دیراس کی عدالت سے جز اوسز اکے فیصلے صادر ہوں گے۔

اس منین میں حضرت عمر فاروق می کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی اگرم منگالیّۃ کے ان سے سوال کیا: ' عمر مہمیں مجھ سے کتی محبت ہے؟ ' ذرا اندازہ لگا ہے کہ اس گفتگو سے کس قدرا بنائیت کا احساس ابھرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضورِ اقدس منگالیّۃ کیا اور عمر فاروق کے مابین کس قدر قلبی و ذبنی قرب موجود تھا۔ سوال کا اندازخود بتارہا ہے کہ بیسوال اس ہستی سے کیا جا سکتا ہے جس کی محبت اور ثیفتگی مسلم ہو۔ حضرت عمر نے جوابًا عرض کیا کہ'' حضور آپ مجھ دنیا کے ہرانسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ ' حضور منگالیّۃ کی کے خدود ایا در اور خودا پنی جان سے بھی؟'' اس پر حضرت عمر نے کھے تو قف کیا اور پھرعرض کیا: ''الان '' یعنی ہاں حضور! اب میں ہی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ حضرت عمر نے خوص کی اور کو داپنی جان کے حسور منگالیّۃ کی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے دیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ حضور عمر نے پر بی اکتفا ہواوردعوی محبت میں زمین و آسان کے قلا بے ملاد سے جا کیں' الا ماشاء اللہ۔ حضرت عمر کیا جواب س کر حضور منگالیّہ کی آپ کی جان سے بھی محبوب تر ہوگیا ہوں تو اب صحیح تعلق بیدا ہوا جواللہ کو مطلوب ہے۔ ماں سے بھی محبوب تر ہوگیا ہوں تو اب صحیح تعلق بیدا ہوا جواللہ کو مطلوب ہے۔

دل کی حقیقی محبت طبیعت کی پوری آ مادگی اورا یک گہر نے لبی لگاؤ کے ساتھ جب انسان کسی کی پیروی کرتا ہے تو وہ صرف اس حکم ہی کی پیروی نہیں کرتا جو وہ اپنی زبان سے واضح الفاظ میں وے رہا ہو بلکہ وہ اس کی ہرادا کی پیروی کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہے اور اس کے چثم وابرو کے اشاروں کا منتظر رہتا ہے۔ وہ بید کچھا ہے کہ میر مے بحوب کو کیا پیند ہے اور کیا ناپینڈ اس کی نشست و برخاست کا طریقہ کیا ہے 'ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے' چلئے کس طرح ہیں' وہ لباس کو ن ساپہنے ہیں' انہیں کھانے میں کیا چیز مرغوب ہے۔ ان چیز وں کے بارے میں خواہ بھی کوئی حکم نہ دیا گیا ہو' لیکن جس کے ول میں کسی کی حقیقی محبت جاگزیں ہو جائے' میں کا والہ و شیفتہ ہو جائے' اس کے لئے وہ احکام جو الفاظ میں دیئے گئے ہوں' زبان سے ارشاد فرمائے گئے ہوں یا وہ کام جن کے کرنے کی ترغیب و تشویق دلائی گئی ہوان کا تو کہنا ہی کیا' وہ تو ہیں ہی واجب التعمیل' ایسے خص کے لئے تو چشم وابرو کا اشارہ بھی حکم قطعی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی ہر ہرا داکی نقالی اور اس کے ہرقدم کی پیروی وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ گویا

جہاں تیرا نقشِ قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں

اس طرزیمل کا نام'' اتباع'' ہے۔جس کی ہوئی تا بناک مثالیں جمیں صحابہ کرا م گی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں حضرت عبداللہ

بن عمرضی اللہ عنہما کے بہت سے واقعات مرقوم ہیں جن سے ان کے جذبہ اتباع کا پنہ چتا ہے۔ وہ ایک سفو میں حضور منگی گئی کا گزرایک خاص درخت کے نیچ سے ہوا'کین حضرت ابن عمر نے جمیشہ کے لئے لازم کرلیا کہ جب بھی ان کا اس داستہ سے گزر ہوتا تو

وہ اس درخت کے نیچ سے ہوکر گزرتے ۔ اسی طرح جمیۃ الوداع کے سفر میں حضور منگی گئی نے دوران سفر جہاں پڑاؤکیا' جہاں جہاں استراحت فرمائی

وہ اس درخت کے نیچ سے ہوکر گزرتے ۔ اسی طرح جمیۃ الوداع کے سفر میں حضور منگی گئی نے دوران سفر جہاں پڑاؤکیا' جہاں جہاں استراحت فرمائی

وہ جہاں حوان کی ضرور یہ سے فراغت پائی 'حضرت ابن عمر نے میں انہی مقامات پر پڑاؤ' استراحت اور رفیح عاجت کا التزام کیا' عالا تکہ انہیں

حضور منگی کی طرف سے ایسا کوئی تھم نہیں دیا گیا تھا اور شریعت کے لحاظ سے آپ منگی کیا کے بداعمال واجب التعمل بھی نہیں سے' بلکہ خالص عقلیت پند

دفتور منگی گیا کی طرف سے ایسا کوئی تھم نہیں دیا گیا تھا اور شریعت کے لحاظ سے آپ منگی گئی کے بداعمال واجب التعمل بھی نہیں سے' بلکہ خالص عقلیت پند

ویکی میروی دستور محبت گار ہوتی ہے۔ اگر کوئی فنا فی حب الرسول منگی گئی ہو جائے تو اس کا طرز عمل اور دو ہیہی ہونا چاہئے کو بس اس ای ایک موجب کے ہوت کے دانہوں نے جمہوں سے کھی ہونا کے کہاں کے کہان سے جمہوں نے گئی کیاں سے کہان کی کے انہوں نے حمہوں کے ہوتش قدم کی بین سے کا دانہ سے انہوں نے محبوب کے ہوتش قدم کی بین سے جہ کھیوب کے ہوتش قدم کی جورب کے ہوتش قدم کی بین اعرازہ کی نقائی اسے نے اور اور کہا ذاتی کیا ہونا ہو ہے۔ اس طرز عمل اعلان میں دیجہ کے لوازم میں سے ہے کھیوب کے ہوتش قدم کی بین واور ہوادا کی نقائی اینے اور اور کی نقائی اینے اور اور کی نقائی این اور کیا ہوئے ۔ اس طرز عمل کا مام رقب کے ہوت کے لوازم میں سے بے کھیوب کے ہوتش قدم کی بیروں اور ہوادا کی نقائی اسے نے اور دی ہوئے ۔ اس طرز عمل کا مام رقب سے بیا تھوں کے ہوئی کی اصطلاح میں اعتاج ہو۔

ا تباعِ رسول کا قرآن مجید میں جومقام ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ۳۱ کے مطالعہ سے سامنے آتا ہے۔ فرمایا گیا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِنَي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

''اے نبی مَثَاثِیْزًا) آپ فرماد بچئے کہ اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میراا تباع کرو' (اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ )اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری

خطاؤں کومعاف فرمادے گا'اوراللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔''

اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے محبت کالازمی تقاصا نبی اکرم مٹاٹیٹی کا اتباع ہے۔اس اتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کی محبت میں پختہ تر اور مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کی مغفرت ورحمت کے سزاوار قرار پائیں گے۔ جن کو میر تبل جائے کہ وہ اللہ کے محبوب قرار یائیں ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا کیا کہنا!

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آ گے بڑھنی سے پیشتر ہم اب تک کی گفتگو کے اہم نکات کا اعادہ کرلیں اور اس کے لبِ لباب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نبی اکرم مُنگا پینے اس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آ گے بڑھنی سے پیشتر ہم اب تک کی گفتگو کے اہم نکات کا اعادہ کرلیں اور اس کی ان افر اربھی ضروری ہے اور قبی یقین کسی سے پھر ایمان کا اولین تفاضا حضور مُنگا پینے کی تو قیر و تعظیم اور آ پ کا کما حقداد ب واحر امر ہے۔ آ پ پر ایمان اور آ پ کی تو قیر و تعظیم کے دونا گزیر اواز م ہیں۔ ایک اطاعتِ کلی اور دوسرے محبتِ قبی جو ہر دوسری چیز کی محبت پر غالب ہواور جب یہ دونوں جمع ہوں گی تو اس کا نام'' اتباع'' ہے اور اللہ تعالی کے ہاں اصلاً یہی مطلوب ہے۔ چنا نچے سورہ آ ل عمران میں اس کے بارے میں فر مایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرے گا تباع اپنے اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فر مادے گا۔ اور پر لازم کر لؤ اس کے نتیج میں اللہ تم سے محبت کرے گا'تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فر مادے گا۔

#### انتناه

یباں پراس بات کوبھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان اور تو قیر وقعظیم کے ان دونوں ناگزیرلوازم میں سے اگر ایک بھی غائب ہوتو اس ادھور سے طرفمل سے آخرت میں نجات کی تو تع ایک امیر موہوم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ اگر حضور شائیٹی پا ایمان کا دعویٰ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ مارے باندھے کی اطاعت بھی ہورہی ہے 'کین مجبت نہیں ہے' اطاعت میں دلی آباد کی نہیں ہے یُسیلے مُو اسسلیماً کی کیفیت نہیں ہے 'واس کے ساتھ ایک ہونہ کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہوجاتی ہے۔ حضور شائیٹی کے دور کے منافقین بھی ایمان لانے کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہوجاتی ہے۔ حضور شائیٹی کے دور کے منافقین بھی کرتے تھے 'کین بیان مشابہت اور مماثلت پیدا ہوجاتی ہے۔ حضور شائیٹی کے دور کے منافقین بھی ایمان لانے کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہوجاتی ہے۔ حضور شائیٹی کے دور کے منافقین بھی کرتے تھے 'لین ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہوجاتی ہے۔ حضور شائیٹی کے دور کے منافقین بھی کرتے تھے 'لین ساتھ ایک کہ جوری تھی ہو وہ معاشرہ کی انگرا کی کہ استہزاء کریں' جنت کی دور کے لئے نا قابل عمل قرار دیں' کین پھر بھی مسلمان کہلا نیں اور ان کا شار مسلمانوں میں کیا جائے ۔ اس معاشرہ کا حال تو یہ تھا کہ جس کی نے اپنے کے دور کے لئے نا قابل عمل قرار دیں' کین پھر بھی مسلمان کہلا نیں اور ان کا شارمسلمانوں میں کیا جائے ۔ اس معاشرہ کا حال تو یہ تھا کہ جس کی نے اپنے کے دور کے لئے نا قابل عمل قراد میں کیا کہ کہ انہما م کرے۔ البندا منافقین میں فیصلہ فین میں نیمین تھی وہ تھی بھی تھی اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی خور وہ منافی کو جو مناع عزیز حاصل نہیں تھی وہ تھی بھین قبی اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی خور وہ کا گھی کے حور منافی کی اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی خور وہ کا گھی کو وہ تا کی کو دور آئی کے اس کو دور تا کی کو دور تا کی کو دور کیا گئی کو دور کیا گئی کے دور کیا گئی کو دور تا کی کوبی کی دور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی کوبی دور کیا گئی کے دور کیا گئی کوبی کی دور کی کوبی کی دور کیا گئی کوبی کی دور کیا گئی کوبی کی دور کی کوبی کوبی کوبی کی کوبی کی دور کی کوبی کی کوبی کی کوبی کی کوبی کوبی کی کی

﴿ إِذَا جَآءَ كَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ ۖ ﴾
"(اے نبی مَالِّیُنِمْ) جب منافق آپ کے یاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اوراللہ جانتا ہے کہ

' را کے بی کاپیما) جب منا ک اپ سے پا کا سے ایک و سبے ایک کہ ہم کوا بی دیے ایک کہ ا آ پ اس کےرسول ہیں اوراللّٰد گوا ہی دیتا ہے کہ منافق بلاشبہ (اپنے قول میں ) جھوٹے ہیں ۔''

یعنی ان کی میہ بات تو اپنی جگہ تھی اور صدافت پر منی ہے کہ آپ اللہ کے رسول میں کیکن چونکہ میدل سے آپ کی رسالت کے قائل نہیں ان کے

دلوں میں آپ کی حقیقی محبت موجوز نہیں 'صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں'ان کا باطن کچھاور ہے اور ظاہر کچھاور'اس لئے یہ جھوٹے ہیں اوران کے قول کا کوئی اعتباز نہیں ۔ پس ثابت ہوا کے قبی یقین اور محبت کے بغیرا گراطاعت ہورہی ہوتو اس میں منافقین کے ساتھا یک مشابہت پیدا ہوتی ہے۔

اس کے برعکس اگر بیطرزعمل اختیار کیا جائے کہ محبت رسول منگائی آئے گئے گئے گئے گئے گئے میں لیکن اطاعت نہیں ، فرائض کی ادائیگی نہیں ، اوامر ونواہی کی پرواہ نہیں ادکام شریعت کا سرے سے کوئی لحاظ نہیں ، فو پیطرزعمل سراسر معصیت اور فشق و فجو رپر بڑی ہے۔ محبت کا بیخالی خولی دعو کی اللہ کے ہاں سرے سے قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایسا دعو کی تواس دنیا میں بھی قبول نہیں ہوسکتا بلکہ مہمل قرار پاتا ہے کہ ایک طرف محبت کا دعو کی ہوا ور دوسری طرف اطاعت اور رضا جوئی کا سرے سے کوئی اہتمام نہ ہو کسی بیٹے کو والد کی محبت کا دعو کی ہوئی کی اور لیک مرضی کے خلاف انجام دیتا ہو تو کس سے کوئی اہتمام نہ ہو کسی بیٹے کو والد کی محبت کا دعو کی ہوئی ہوا ہے گا۔ اسی طرح عشق رسول منگائی آفا ور محبت رسول منگائی آفا کے بلند با نگ معقول بات بیہ ہے کہ بیٹے کے اس دعو کی محبت کو دنیا میں کہیں تنلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عشق رسول منگائی آفا ور محبت رسول منگائی آفا کے بلند با نگ دعاوی بڑی وجد آفریں نعیش اور بڑے لیے چوڑے سلام 'بڑے جوش وخروش اور شان وشوکت سے نکالے ہوئے جلوس اور بڑے بی اہتمام کے ساتھ منعقد کی ہوئی میلا دکی مختلیں اور مجالس سیر سے اگر جذبہ اطاعت سے خالی اور بیروک سنت کے جذبہ سے عاری ہیں تو بیسب پھے سرا پا ڈھونگ مؤریش ہوئی میلا دکی مختلیں اور مجالس سیر سے اگر جذبہ اطاعت سے خالی اور بیروک سنت کے جذبہ سے عاری ہیں تو بیسب پھے سرا پا ڈھونگ مواخذہ ہیں۔

### ٣\_ نصر ت رسول مَا اللَّهُ مِنْمُ

آیت زیر مطالعہ میں نبی اکرم منگر اس موضوع پر آگے بڑھنے ہے ہار نے تعلق کی تیسری بنیا و''و کہ میں بیان ہوئی ہے' یعیٰ'' جن اوگوں نے حضور منگر النظامی کی مدداور حمایت کی۔''اس موضوع پر آگے بڑھنے ہے پہلے ہمیں یہ بات طے کرنی چاہئے کہ رسول منگر گرفتے ہوارسل کو تفویض کیا جاتا ہے۔ لیعیٰ بھٹکے ہووؤں اور کس مقصد کے لئے مطلوب ہے۔ نبوت ورسالت ایک فریضہ مضبی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ورسل کو تفویض کیا جاتا ہے۔ لیعیٰ بھٹکے ہووؤں کو سیدھی راہ دکھانا' نیند کے ما توں کو جگانا' انسان کو شرکر کے اندھیاروں میں سے نکال کرتو حید کے دوشن صرا الم متنقیم پر لاکھڑ اکرنا' اے انمال صالحہ اور محالے معاشرہ میں سے ہوشم کے جور واستبدا داور استحصال کا خاتمہ کرنا' اور انسان کو یہ یقینی دلانا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جس روز انسان کو اپنے مالک و آقا اور خالق کے سامنے کا سبہ کے لئے کھڑ ابونا ہوگا' ازرو نے الفاظ قرآنی فی فیڈو مُ النّا من لِر بّ الفلکویڈن ک کی اور پیوم کو تھائی کنف سی لِننف سی شینگا و اُلاکمو یو مؤینی آلیہ کے اس منے کھڑ ہوئی جس روز انسان کو اجہ کی کہ کہ اور جس روز انسان کی اس دنیا کی کمائی اور سعی و جہد کا نتیجہ اس سے جہنم میں جھونک دیا جائے گا' اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر جواب دہی کے سامنے کھڑ ہے دیا جائے گا' اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر جواب دہی کے سامنے کھڑ ہے لگام گھوڑ ہے کو تا ہو میں رکھا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکا نہ ہوگی۔ ٹوف کے پیش نظرا سے نفس کے لئے ہوگی۔ بھوائے الفاظ قرآنی ن

﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعِي ﴿ وَبُوِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَرَّى ﴾ فَامَّا مَنْ طَغَي ﴾ والْوَالِي فَإِنَّ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَرَّى ﴾ فَامَّا مَنْ طَغَي ﴾ والنازعات: ٣٠-٤١) هِي الْمَاوَى ﴾ والنازعات: ٣٠-٤١) مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَى ﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَاوَى ﴾ (النازعات: ٣٠-٤١) من وزانيان اپناسب كيادهرايا دكرے گا اور هردي خينو الله كي سامنے دوزخ كول كرر كادى جائے گئ توجس نے سرتى كي تحقى اور دنيا كى زندگى كوتر جي دى تحقى تو وہ دوزخ ہى اس كالحكانا ہوگى اور جس نے اپنے رب كے سامنے كھڑ ہے ہونے كاخوف كيا تھا اور نفس كو برى خواہشات سے بازر كھا تھا تو جنت اس كالحكانا ہوگى!

### تبلیغ کابارِگرا<u>ں</u>

دعوت و تبلیغ کا کھن کام شرک کے اندھیروں کو دور کر کے نور تو حید پھیلانے کی یہ بھاری ذمہ داری برمستوں اور مدہوشوں کی اصلاح کا یہ مشکل کام طاغوت سے پنجہ آز مائی اور باطل کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کرحق کی سربلندی اور اقامتِ دین کے جان جھو کھوں کے یہ مراحل طے کرنا 'یہ تھاوہ بارگراں جو نبوت ورسالت سے سرفراز ہونے کے نتیجہ میں محمد رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ اللهُ مَنَّ اللَّهِ اللهُ مَنَّ اللَّهِ اللهُ مَنَّ اللَّهِ اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَالِمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الل

سورة المدثری تیسری آیت میں نبی اکرم سکی تینی کردینا ہے جس میں تشریعی حیثیت سے بھی اللہ تعالی ہی کو حاکم اعلی اور مقتدر مطلق Absolute ہی نبیں بلکہ فی الواقع وہ نظام قائم اور ہرپا کردینا ہے جس میں تشریعی حیثیت سے بھی اللہ تعالی ہی کو حاکم اعلی اور مقتدر مطلق Sovereign) منبیں بلکہ فی الواقع وہ نظام تائم کیا جائے 'اس کا حکم حرف آخر ہو'اس کی مرضی تمام مرضوں پر حاوی ہوجائے اور سیدنا حضرت سے علیہ السلام کے بقول جس طرح اس کی مرضی آسانوں میں پوری ہوتی ہے اس طرح زمین پر بھی پوری ہو'اس کا حجندا تمام حجند وں سے بلند تر ہوجائے اور اس کی بات سب باتوں پر غالب ہوجائے۔ بھوائے الفاظ قرآنی: ﴿وَسِّکِلِمَهُ اللّٰهِ هِمَی الْعُلْیَاء﴾ ''اور بات تو اللہ ہی کی غالب و بلند ہے۔'' کبریائی تو واقعتاً وہ کبریائی ہے جوعملاً قائم ہو محض کتابوں میں کھی ہوئی کبریائی تو کوئی کبریائی نئی نہیں اور محض زبان سے کہدد سے سے تو کسی کی بڑائی اور کبریائی قائم نہیں ہوتی' بلکہ بڑائی اور کبریائی تو کوئی کبریائی تشلیم کیا گیا ہو۔ چنا نچ' 'تکبیرِ رب' کا حقیقی مفہوم ہیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی ہدایات اور اس کے اوام و نواہی کی تعمل کی جارہی ہو'اس کا عطاکر دہ آ کین اور اس کے نازل کر دہ تو انین عملاً نافذ ہوں' اور اس طرح اس کی ہدایات اور اس کے اوام و نواہی کی تعمل کی جارہی ہو'اس کا عطاکر دہ آ کین اور اس کے نازل کر دہ تو انین عملاً نافذ ہوں' اور اس طرح سے حقیقی طور پر مقتدر تسلیم کیا گیا ہو۔

## دعوت وتبليغ كي غايت اولي

مدنی دور میں اس بات کومزید واضح کر دیا گیا کہ نبی اکرم مُثَالِّیْ اِکْونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں الہذا دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اظہار دین حق اور غلبہ کہ دین متین بھی نہ صرف آپ کے فرائفنِ رسالت میں شامل ہے بلکہ آپ مُٹَالِیْ اِکْم کی عایتِ اولی ہے۔ چونکہ تا قیام قیامت کوئی اور رسول یا نبی آنے والانہیں لہذا بنی نوع انسان پر اتمام جحت کے لئے اللہ تعالی نے جہاں اپنی آخری کتاب اور کمل ہدایت نامے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا و ہاں یہ بھی ضروری قرار دیا کہ دین حق بہتمام و کمال قائم بھی ہوتا کہ انسان کے لئے کوئی عذر پیش کرنے کا موقع باقی نہ رہے۔ یہ ضمون مدنی دور کی تین سور توں سور ق التو بر (آیت ۳۳) سور ق الفتح (آیت ۳۹) اور سور ق الفتف (آیت ۹) میں وضاحت کے ساتھ کھول دیا گیا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُداي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةٌ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّمِ

''وہی ہے(اللہ) جس نے بھیجااپنے رسول (محمد مَثَلَّاتُیْمِ) کوالہدیٰ (قرآن حکیم)اور دین حق (اسلام) دے کرتا کہ وہ اس (ہدایت اور دین حق) کو پورے کے پورے دین (نظام حیات) پرغالب کر دے۔''

تو پیتھا وہ بھاری بو جھ جو نبی اکرم سکاٹیٹی کے کا ندھوں پررکھا گیا تھا اور ظہورِ نبوت کے وقت صورت حال پیتھی کہ آپ اس وقت پورے عالم انسانی

میں اس دعوت کے علمبر دار کی حیثیت سے بالکل کیہ و جہا تھے۔ دیا کے بتکدہ میں تو حید کا غلغہ بلند کرنا 'تکبیرِ رب کا نعرہ لگا نا خدا کی کبریائی کوعملاً نا فذ کرنے کی جدہ جبد کرنا 'اظہار وغلب دین کے لئے تھکش کرنا 'امر بالمعروف اور نہی عن الممتکر کا داعی بن کر کھڑا ہونا 'اعمالِ صالحہ اور مکار مِ اخلاق کی دعوت کا علم بلند کرنا اور ظلم و تعدّی بجورو شتم اور استبداد واستحصال کے خلاف سید شہرونا کوئی آسام کا م تو نہیں تھا 'اسی لئے اسے'' قولِ ثقیل' سے تعبیر کیا گیا ۔ تکبیر رب کی خاطر کھڑے ہونے کا مطلب پورے معاشرہ سے اعلان جگ تھا اور حضور مگائیڈ آو کھم تھا کہ ہوئی گائیڈ کوئے و ربّیک فلکیڈ کی سے تبیر کیا گیا ۔ تکبیر کیا گیا ۔ تکبیر اساس کی مناسف کی بخوائی کا اعلان کرو!' ۔۔۔۔ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اس فریعنہ کرسالت کی ادا کیگئی فرماتے ربیں اور 'وکو کوئی '' اور 'وکو گو کئی ناور مراحمت کریں' وہ لوگ جن کی جھوٹی نہ بہی تیا دتیں خطرہ میں پڑگئی ہوں وہ چا ہے گئی ادا کی مفادات پرضرب پڑر ہی ہووہ کتا ہی راستہ رویک اور احتمال کریں اور جورو تعدی کے کتنے ہی پہاڑ تو ریں' ان تمام محالفتوں' مظالم اور مخالفتیں کریں' کتنی ہی صعوبیں پہنچ کی بیا مقالہ و جود اور ان تمام شدا کہ ومصائب کے باوصف نبی اگرم مربور عالم' محبوب خدا' رحمت للعالمین' غاتم الائینین می کرسول اللہ مخالفی کی کیا باطل تو تو تو اور اس کی باطل تو تو تو اور اس کی انہوں نو تو کی منارہ کر کے لئے طاغوتی طاقتوں سے نیجہ آز مائی کریں' باطل تو تو تو اور اس کرا میں اور وال اللہ مخالفی کی کی باطل تو تو تو اور اس کرا دیں وہ جو ہور اور اس راستے میں ہر نوع کے شدا کہ ومصائب اور ہور واستہزاء اور طعن تو تفتیج کے وار برداشت کریں۔ بیوہ ہور وہ اور ہور اور کی رویا کہ محبوب خدا' رحمت کریں۔ بو وہ جماری بوجھ سے نبرد آز ماہوں اور اس راستے میں ہر نوع کے شدا کہ ومصائب اور ہور وہ کے طنو واستہزاء اور طعن تشنیج کے وار برداشت کریں۔ بیوہ ہماری بوجھ سے نبرد آز ماہوں اور اس راستے میں ہر نوع کے شدا کہ موصوب کی گئی ہی۔

## آنحصور کے اُمتی کی اہم ترین ذمہ داری

نبی اکرم مَثَاثِیْمَ کے فرضِ منصی کے اور اگ سے نصر سے رسول مثاثِیمَ کا مفہوم خود بخو د واضح ہو جاتا ہے اور بید حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو شخص حضور مثاثِیمَ پر ایمان لائے اور اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ مثاثِیمَ اللہ کے رسول ہیں' اس کے لئے لازم ہے کہ اب فریضہ رسالت و نبوت کی اوا نیکی میں حضور مثاثِیمَ کا رفیق و ناصر ہے ۔ اب اسے تکبیر رب کی مضی مہم میں' اقامتِ دین اور غلبہ دین کی جال کسل جدو جہد میں' وعوت و تبلیغ کے راہ خار ارمیں اور جہاد وقال فی سبیل اللہ کے میدان جنگ وجدال میں حضور مثاثِیمَ کا رزار میں اور جہاد وقال فی سبیل اللہ کے میدان جنگ و جدال میں حضور مثاثِیمَ کا کرزار میں نقر جہاد وقال فی سبیل اللہ کے میدان جنگ و جدال میں حضور مثاثِیمَ کا کہنے کے مشن کی بحیل کے ومد دگار بننا ہوگا۔ جہاں حضور مثاثِیمَ کا لیمین تقر جان کی نذرگز ارنے میں فوز وفلاح اور کا میابی و کا مرانی کا یقین ہو' اس کا جینا اور مرنا حضور مثاثِیمَ کی میں نقد جان کی نذرگز ارنے میں فوز وفلاح اور کا میابی و کا مرانی کا یقین ہو' اس کا جینا اور مرنا حضور مثاثِیمَ کی دوست کی سے دوست کی بلغے واشاعت کے لئے ہو' اس کا مال ومنال اور اس کی صلاحیتیں اور تو انا ئیاں اس دین حق کے غلبے کے لئے وقف ہوں' جو خالق کا نئات اور رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم مثاثِیمَ لِللّٰهِ رَبِّ الْعلکمِینَ ہے ﴿ ' نہ ہوتو ان کا ایمان بالد اور ایمان بالرسالت کا دعو کی غیر معتبر ہے' اور مغالے طے اور فرفی سے بین اکرم مثاثِیمَ لِللّٰهِ رَبِّ الْعلکمِینَ ہے ﴾ '' نہ ہوتو ان کا ایمان بالد اور ایمان بالرسالت کا دعو کی غیر معتبر ہے' اور مغالے طے اور فرفی سے دینا کید نبی اکرم مثاثِیمَ کی تیسری بنیا دنھر سے رسول مثاثِیمَ ہے۔ چنا نجیہ نبی اکرم مثاثِیمَ کی اگر مثال ہوں کا عیس کی دیں اس مثاثِیمَ کی اگر مثالِی کی میں میں میں میں ہوں ہوں کی میں میں کی مرب کے ایکرم مثاثِیمَ کی تیسری بنیا دنھر سے رسول مثالِیمَ کی ایمان بالرسالت کا دعو کی غیر معتبر ہے' اور مغالے کے اور مؤل کے ایکن بالد اور ایمان بالرسالت کا دعو کی غیر معتبر ہے' اور مغالے کے در میابی دنھر سے دوستوں مؤل کے میں میں میں کر میں کی میں میں کے در کر میابی کی کر میابی دنھر سے درسول میں کی اس میں کر میں کر میں کر میں میں کر میابی کی اس میں کی میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر می کر میں کر می

لفظِ نصرت سے کسی کو بیخیال آسکتا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول کو کسی انسان کی مدد کی کیا حاجت؟ نبی عنگائی کا مقام ومرتبہ تو بیہ ہے کہ اللہ خودان کا مولا اور ناصر ہے 'پھر اللہ کے فرشتے نبی کے پشت پناہ ہیں' اور نبی کو تو روح القدس کی تا ئید حاصل ہوتی ہے' لہذا نبی کو اہلِ ایمان کی مدد وجمایت کیا کیا ضرورت؟ پس اس نکتہ کواچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اس عالم اسباب میں دینِ حق کے غلبہ کی جدو جہد انسانوں ہی کو کرنی ہے' جن کو زمین میں اللہ کے خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انبیاء ورسل کو دینِ حق کے ساتھ مبعوث فرما تا ہے۔ قبولِ حق کی استعداد فطر سے

انسانی میں پہلے سے ودیعت شدہ ہوتی ہے۔ پھر آفاق وانفس میں اللہ کی آیات انبیاء ورُسل کی دعوت کے قبول کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ان کی صدافت کے ثبوت کے لئے ان پر آسانی کتابوں کا نزول بھی ہوتا ہے جو واضح اور روثن آیات پر ششمل ہوتی ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کوھٹی معجزات ازرو کے الفاظِ قر آنی: ﴿إِنَّا هَدَیْنَا لُهُ السَّبِیْلَ اِلمَّا شَاکِرًا وَّالمَّا کَفُوْدًا ﷺ کے فُودًا ﷺ کی خدوجہدانسانوں ہی کوکرنی ہوتی ہے۔ نبی اس وعوت و تبلیغ کا دائی اول ہوتا ہے اور وہی سب سے پہلے دین کے سامنے شاہدین کر کھڑا ہوتا ہے 'جیسا کہ سورۃ الاحزاب (آیات ۲۰۲۵) میں فرمایا گیا:

﴿ يَآتُهُا النَّبَيُّ إِنَّا ٱرْسَلُنكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۞ وَّدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞ ﴾

''اے نبی (مَثَالِثَیْمُ) ہم نے آپ کوگواہی دینے والا'بشارت دینے والا اور خبر دار کرنے والا'اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روثن جراغ بنا کر بھیجا ہے۔''

#### امتحان اورآ زمائش

پھر جولوگ نبی کی دعوت قبول کریں اور اس پرایمان لائیں' اللہ تعالیٰ عزوجل اس عالم اسباب میں ان کوجانچنا ہے' ان کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اس عالم علت ومعلول اور عالم اسباب میں اگر دین تھیلے گاتو اللہ پر' رسولؓ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والے مومنین صاوقین کی جانفشانیوں اور سرفر وشیوں' ان کے ایثار وقربانی اور ان کی جدو جہد سے تھیلے گا۔ دنیا میں تشریعی طور پر اللہ کی کبریائی اگر فی الواقع قائم ہوگی تو ان ہی کی کشاکش' محنت اور جہاد وقبال سے قائم ہوگی۔ وہ خاک وخون میں لوٹیں گے اور اوچن میں نقدِ جان کا نذرانہ گزاریں گے تو اللہ کی تائید ونصرت سے اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہی سنت اللہ ہے' اور اللہ کوالیے ہی جوانمر دول سے محبت ہے۔ بھو ائے الفاظِ قرآئی:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٍ ﴿ الصف: ٤)

''یقیناً اللہ ان کومجوب رکھتا ہے جواس کی راہ میں اس طرح صفیں با ندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں ۔''

اورا نہی سرفر وشوں کے بارے میں شاعرنے کہاہے \_

بنا کردند خوش رسے بخاک و خون فلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقان یاک طینت را

اسی جدو جہداور کشکش میں مومنین صادقین کی آزمائش ہے۔ اسی سے معلوم ہوگا کہ کون واقعتاً ایمان رکھتا ہے اور کون ایمان کا جھوٹا دعویدار ہے۔

اس جہاد وقال کے ذریعے حضور مُٹائٹیٹر کے مشن کی بخیل میں سردھڑ کی بازی لگانے کے عمل کواللہ تعالیٰ نصر سے رسول مُٹائٹیٹر ہی میں ہے جس پر عالم منگ و بو میں سے اور کھوٹے پر کھے جاتے ہیں 'جیسا کہ سورۃ العنکبوت (آیت ۱۱) میں فرمایا: ﴿ وَلَیمُعَلَمَنَّ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ عَلَمَنَّ اللّٰهُ لِعَلَمَنَّ اللّٰهُ لِعَلَمَنَّ الْمُدِلْفِقِیْنَ ﴾ ﴿ اللّٰهِ تعالیٰ طاہر کردے گاان کو بھی جو (واقعتاً) ایمان لائے ہیں اوران کو بھی جو منافق ہیں ۔ '' یعنی اللہ تعالیٰ کھول کرر کھدے گاکہ کون حقیقاً ایمان رکھتے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے پھرتے ہیں جو حقیقتِ واقعی کے لخاظ سے منافق ہیں ۔ اس دنیا میں ایمان و نفاق کا فیصلہ انہی آزمائشوں 'ان ہی سرفر وشیوں اور ان ہی جانفتانیوں سے ہوتا ہے کہ ایمان کا دعو کی کرنے کے بعد رسول اللہ مُٹائٹیٹر کے مصب رسالت کی تحمیل میں اپناجان و جھنڈ ہے کوا ٹھایا یانہیں کھایا یانہیں کھانے کا معرب واستفامت دکھائی یانہیں دکھائی ؟ اگر بینہیں تو پھر پچھ بھی نہیں 'پھر تو رسول اللہ مُن بیان کا دعوی نا قابل کھیا یانہیں کو بیانہ کو دورت الی اللہ میں صبر واستفامت دکھائی یانہیں دکھائی ؟ اگر بینہیں تو پھر پچھ بھی نہیں 'پھر تو رسول اللہ مُن بیان کا دعوی نا تا بل

قبول ٹھہرے گا'رسول مَنَاتَیْنِمُ سے محبت کا دعویٰ بھی مستر د کر دیا جائے گا اور رسول مَنَاتَیْنِمَ کی اطاعت کا دعویٰ بھی غیرمعتبر اورمحض ریا اور دکھا واقر اریائے گا۔

#### <u>درول بنی کی ضرورت</u>

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ذراچشم تصور میں غزوہ احد کا نقشہ لا بیئے کہ محبوبِ خدا' سرورِ عالم' محمد رسول الله مَثَاثَيْنِ ابینے جان ثار صحابہؓ کی معیت میں مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہیں' آپ مُلَاثِیْنِ اور آپ کے صحابہ ﷺ اس اس معرکۂ کارزار میں جان کی بازی لگارہے ہیں' اس کٹکش میں رحمته للعالمین زخمی ہو گئے ہیں' خود کی کڑیاں سرمبارک میں گھس گئی ہیں' رخسار مبارک بھی مجروح ہو گیا ہے' دندانِ مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں' آ پ کا مقدس خون را وحق میں بہدر ہاہے۔۔۔۔۔ اورفرض سیجئے کہ عین اس وقت کوئی مدعیُ عشق رسول مَثَالِیَّا کِم کہیں اپنے گھر میں بیٹھا درود کی تسبیح پڑھر ہا ہو' حضور مَثَالِیْا کِم يرسلام پڙ ھ ريا ٻو ياحضور مَا لَيْنِيَّا کي شان مين نعتين پڙ ھے جاريا ٻو' تو پيٽني مضحکہ خيزيات ہوگی ۔اس طرنِعمل کاايمان بالرسولُ اور محبت رسول مَا لَيْنَيْمَا کے ساتھ کیانسبت وتعلق؟ توبیطر زِعمل کاایمان بالرسول اورمحبتِ رسول مَنْالَثَیْمِ کے ساتھ کیانسبت وتعلق؟ توبیطر زِعمل کےمحمدرسول الله مَنْالَثَیْمُ تو کارزارِاحد میں' جہاں پر ہر چہارطرفموت کا رقص ہور ہا ہو' اپنے جاں شاروں کے ساتھ اپنے خون سے ایک نئی تاریخ رقم فر مارہے ہوں اوراللہ کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لئے سر دھڑ کی بازی لگارہے ہوں اور کوئی عاشق رسول کہیں کسی گوشہ میں بیٹھا درود وسلام پڑھ ر ہاہؤ جس قدرمضحکہ خیز اس وقت ہوتا اسی قدرمضحکہ خیز آج بھی ہے۔اس لئے کہ حضور مَثَاثِینًا کامشن مردہ نہیں ہوا' زندہ وتا بندہ ہےاورتا قیامت زندہ رہےگا۔حضور مَثَاثِینًا کی رسالت تا قیام قیامت ہے اورحضور مَنَافِیْزُم کے بعد بیفریضه رسالت امتِ مسلمہ کو تحقیب امت ادا کرنا ہے۔ بنی نوع انسان آج بھی ہدایت ربانی کی محتاج ہے۔ دنیا آج بھی طاغوتی شکنجے میں گرفتار ہے۔آج بھی ہراں شخص پر جوخو د کومسلمان مجھتا ہے بیفرض عائد ہوتا ہے کہ نبی نوع انسان تک حق کا پیغام پہنچائے۔ حضور مَثَالِثَيْمَ کی بعثت صرف اہل عرب کے لئے نہ تھی بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے تھی ۔حضور مُثَالِثَیْمَ کی بعثت ایک مخصوص ز مانہ اور وقت کے لئے نہ تھی بلکہ قیام قیامت تک کے لئےتھی ۔ تو حید کی دعوت دینا' شرک کا ابطال کرنا اور اللہ کے دین کوعملاً غالب اور قائم کرنا محمد رسول اللہ مُثَاثِیْنَا کامقصد بعثت تھا۔جیسا کہ فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَكَ بِالْهُداى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ..... ﴾ حضرت ثاه ولى الله محدث وہلوي رحمته اللّٰدعليد کے قول کے مطابق اس آیت کی کامل شان کا ظہور انھی باقی ہے۔اس کا ظہوراس وقت تک نہ ہو گا جب تک اس پورے کر ہُ ارضی براسی طرح اللّه کے دین کا جھنڈانہیں لہرا تا اورا دیانِ باطلہ کے جھنڈ بے سرنگوں نہیں ہو جاتے جس طرح محمد رسول اللّه سَکَاتَّنِیُّم نے تنیس سال کی محنتِ شاقہ کے نتیجہ میں جزیرہ نمائے عرب میں لہرایا تھااور وہاں پہلے سے قائم طاغوتی نظام کوجڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ چنانچہ جب تک بیکام انجام تک نہ پہنچے نبی اکرم سَکَالْتُیْمُ ا کامقصد رسالت وبعثت ابھی شرمند و تنکیل ہےاوراس کی تکمیل کی ذیبدداری امت مسلمہ پر ہے۔ بقول علامہا قبال ہے

پس اب اس مدی ایمان اس عاشقِ رسول اور اس محبِّ رسول کوخوب انچھی طرح اپنے دل میں جھانک کراپنا جائزہ لینا چاہئے جسے حضور مُثَلَّلَتُنِیَّا کے مقصدِ بعثت اور آپ کے مشن سے سرے سے کوئی دلچیہی نہ ہواور اسے خود فیصلہ کرنا چاہئے کہ اس کے ان دعاوی میں کتنی صداقت ہے۔ آج عملاً میصورت حال رونما ہو چکی ہے کہ بقول حالی ہے۔

## نی اکرم کی مستقبل کے بارے میں فہمائشیں

يهى وه صورت حال ہے جس كى حضور مَثَاثِيَّا فِي خبر دى تقى صحيح مسلمٌ ميں حضرت ابو ہريرةٌ سے روايت ہے كدرسول الله مَثَاثِيَّا في ارشا دفر مايا: بَدَاءَ الْإِنسُلامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْ دُرُ كَمَا بَدَا فَطُوْ بِلِي لِلْغُرَبَاءِ

''اسلام کی ابتداغر بت کی حالت میں ہوئی تھی اور بیاسی حالت میں پھرلوٹ جائے گا۔تو بشارت ہے''غرباء'' کے لئے''

اردومیں غریب کے معنی مفلس و نا دار کے ہوتے ہیں' لیکن عربی میں بیلفظ'' اجنبی'' کے معنی میں آتا ہے۔ چنا نچے حدیث کا مفہوم بیہ وگا کہ اسلام کا غاز اجنبیت سے ہوا۔ جیسے ایک اجنبی مسافر اپنے اہل وعیال اور اپنے وطن سے دور رہ کرتنہائی میں زندگی بسر کرتا ہے' اسی طرح اسلام بھی ابتداء میں اجنبی اور تنہا تھا لیمنی مسلمان بہت کم سخے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ پھر غریب لیمنی اجنبی ہوجائے گا۔ کفار' طحدین اور مبتدعین کی کثرت ہوگی' اگر چہ نام کے مسلمان کثیر التعداد ہوں گے لیکن سچے' موحد' دیندار اور متی افراد کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ان قلیل 'غرباء'' کے لئے (بہشت کی) بثارت اور مبارک باد ہے۔ منداح رائی ایک روایت میں ہے کہ حضور مُلیاﷺ نے فرمایا:

الغرباءُ الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنتِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ

''غرباءوه ہیں جومیری سنت کوزندہ کریں گےاورلوگوں کواس کی تعلیم دیں گے۔''

(واضح رہے کہ حضور مُنگالِیَّمِ کی سب سے بڑی اور سب سے اہم سنت دعوت و تبلیغ کی سنت ہے جس پران شاءاللہ آئندہ صفحات میں روشنی ڈالی کے گی)

ا يك اورروايت ميں حضور صَّالَةً عِلَمِ نَے خبر دی كه:

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلاَّ اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُوْآنِ إِلاَّ رَسْمُهُ

''اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا اور قر آن میں اس کے حروف کے سوا کچھ نہ بچے گا۔''

اس حدیث کاضیح مفہوم ہیہے کہ روئے زمین پراسلام کہیں فی الواقع قائم نظر نہیں آئے گا۔ انسانوں کے کر داراوران کی شخصیتوں میں اسلام کوفی الواقع کا رفر مادیکھنے کے لئے نگا ہیں ترسیں گی۔ قرآن محض ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے رہنمی جز دانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اوراس نورِ ہدایت سے رہنمائی کی طلب مفقود ہو جائے گا۔ اس کی تلاوت صرف رسماً اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ حصولِ ثواب یا ایصالِ ثواب کے لئے باقی رہ جائے گا۔

#### انتاع كانقاضا

''نصرتِ رسول'' کی مزید وضاحت''اتباع رسول'' کے حوالہ ہے بھی ہوتی ہے۔جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا'اتباع کے معنی ہیں حضور مُثَاثِيْنَا کِنقش قدم پر چلنا اورحضور مَثَاثَیْتِاً کے ہممل کی پیروی کرنا۔اب ہمیںغور کرنا چاہئے کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا کی حیاتِ طیبہ میں جوممل تواتر کے ساتھ ہوا ہے' پیہم و مسلسل' ہوا ہے جو پورے تئیس برس تک شب وروز ہوا ہے' جس میں ایک لمحہا ورایک گھڑی کا وقفہ نہیں' و ممل کیا ہے؟ نماز کے بارے میں یو جھا جاسکتا ہے کہ کب فرض ہوئی؟ رکعتوں کانعین کب ہوا؟ کب دوتھیں' کب جار ہوئیں؟ روزوں کی فرضیت کب ہوئی؟ زکوۃ کا نظام کب قائم ہوا اور مقدارِ نصاب کب متعین ہوا؟ شراب وقمار کب حرام ہوئے؟ سود کی حرمت کا حکم کب نازل ہوا؟ ان سب کے لئے احادیث اور سیرت سے اوقات اور زمانے کانعین کیا جاسکتا ہے'جس میں اختلاف بھی ہوسکتا ہے۔لین ایک بات متفق علیہ ہےجس میں کسی اختلاف اور قبل وقال کی ٹنجائش نہیں اور وہ بات پیہ ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے اول یوم بعثت سے لے کراس حیاتِ دنیوی کے آخری سانس تک جومل پیہم مسلسل اور متواتر شب وروز کیا ہے' جلوت وخلوت میں کیا ہے' وعمل دعوت وتبلیغ کاعمل ہے' وہ تکبیر رب کی سعی وجہد ہے' وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جہاد ہے۔ وہ دین حق کے سربلند کرنے کی تگ ودو ہے' وہ غلبہ وا قامتِ دین کے لئے مجاہدہ اور تصادم ہے۔اس سعی و جہداور مجاہدہ و جہاد کی شکلیں بدلی ہیں' صورتوں میں تبدلی آئی ہے' بتدریج مختلف مراحل آئے ہیں ۔کہیں کمی دور میں یہ جدوجہد دعوت وتبلیغ اور شدا ئد ومصائب کے بر داشت کرنے کے درجہ میں تھی' جس میں آپ کو طا ئف کے گلی کو چوں میں پھر بھی کھانے پڑے کہیں وہ مدنی دور میں باطل کے ساتھ مسلح تصادم کے متیجے میں بدروا حداوراحزاب وتبوک کےمعرکوں کی صورت میں ہو پداتھی' کہیں قبائل عرب اورقرب و جوار کے سلاطین کو وفو د وخطوط کے ذریعیہ دعوت دینے کے مراحل میں تھی' کہیں صلح حدیبیہ فتح مکہ اورغز و ہُ حنین کی صورت میں جاری وساری تھی ۔لیکن آ پگا جومل تئیس سال کے عرصہ پر پھیلا ہوا ہے' ہرلھہ ہر گھڑی اور ہر آن انجام دیا جارہا ہے' وہ ہے عملِ دعوت و تبلیغ ۔ اب جو خص بھی متبع رسول مَثَالِیَّا مِهم ہونے کا مدعی ہو' جو رہیں مجھتا ہو کہ سنت رسول مَثَالِثَیْزُ کا التزام ضروری ہے' اس کے بارے میں سب سے پہلے رہے د کیضا ہوگا کہاس کی زندگی میں آنحضور منگالٹیا کی سب سے بڑی 'سب سے زیادہ متواتر' متفق علیہ اور ثابت شدہ سنت کس حال میں ہے؟ اس کے اندر دعوت وتبلیغ کی کتنی تڑ یہ اورکتنی کگن ہے؟ اور وہ اس کا م میں کتنا وقت خرچ کرر ہاہے اور کتنا مال لگار ہاہے؟

## <u>رسول کی نصرت الله کی نصرت ہے</u>

#### ۴ \_ابتاع قرآن مجيد

اب اس کے بعد نبی اکرم منگانی آسے ہمارے سے تعلق کی چوتی بنیاد کا ذکر ہے اور وہ ہے نورِ قرآن مجید کو حرز جان بنانا اسے اپنار ہنما قرار دینا اور اس کا اتباع کرنا۔ فرمایا: ﴿ وَاتَّبِعُوا النَّوْرَ اللَّذِی اُنْزِلَ مَعَهُ ﴾ ''اورا تباع کیا اس نور کا جوان ( منگانی آپ) کے ساتھا (یاان پر ) نازل کیا گیا۔' یہاں نور سے مراد قرآن ہے بیدوہ نور ہدایت ہے جو حضور اکرم منگانی آپ ہوا اس کا اتباع لازم ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تین اصطلاحات پہلے بیان ہو چیس لین ہو چیس لین 'امنو ایہ وعز روہ و و نصروہ ہو 'تو وہ انتہا کی جامع تھیں۔ اب اس چوتی بات کا اضافہ کس مقصد کے لئے کیا جارہا ہے کہ 'واتی تو النّور کا بیان ہو چیس لین 'امنو ایہ وعز روہ و و نصروری تھا کہ نبی اکرم منگانی آپ ہم حال اس دنیا میں تشریف لے جانے والے تھے۔ ایک معین مدت تک کے لئے ہی صحابہ کرام ﷺ کو حضور منگانی آپ کے وجو و قد می کی معیت اور صبت حاصل رہنی تھی۔ آ مخضور منگانی آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابدالآ بادتک کے لئے جس چیز کو محمد رسول اللہ منگانی آپ کو بیا آپ منا تھا وہ بہی قرآن مجد ہے 'جوفر قانِ حمید ہی ہو اور کتا ہے میں بھی۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد رسول اللہ منگانی آپ کو بیا آپ منظر آپ میں اور بیا تھا ترا۔ اور یہ وہ نور ہے جو دائم وقائم ہے۔ بقول اقبال ۔

مثلِ حق پنهان و جم پيداست اُو زنده و پائنده و گوياست اُو

چنانچے جبتہ الوداع کے خطبہ میں حضور مُنگانیَّا نے جوآخری بات فر مائی وہ اس قر آن مجید کے بارے میں تھی ۔مسلم شریف کی روایت میں خطبہ جبتہ الوداع کے اختیامی اور آخری الفاظ ہیر ہیں:

((وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْ الْبَدَّا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ))

کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جار ہا ہوں' جس کا سررشتہ اگرتم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم تاابد (مجھی) گمراہ نہیں ہوگ وہ چیز ہے کتاب اللہ۔

نبی اکرم مَنَاتِیْنَا کے اس ارشادگرامی کے بارے میں گفتگو سے قبل مناسب ہوگا کہ ہم اس ارشادگرامی کا موقع اور کل اچھی طرح سمجھ لیں۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پرحضورا کرم مَنَاتَیْنِیْمَ نے بیم میس کرلیاتھا کہ آپ کشمکشِ حیات کی آخری منزلیس طےفر مارہے ہیں۔اس احساس کا اظہار پورے خطبہ میں موجود ہے بلکہ خطبہ کا آغاز ہی آپ نے ان الفاظ سے فر مایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ اِسْمَعُوا قَوْلِي فَانِّني لَا اَدْرِي لَعَلِّي لَا الْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهِذَا الْمَوْقِفِ اَبَدًّا"

لوگو! میری بات غور سے سنو' کیونکہ شایداس سال کے بعداس مقام پر میں تم سے دوبارہ نیمل سکوں ۔

چنانچاس خطبہ میں حضور مگانٹی آئے کے ارشادات کا انداز وصیت کا سا ہے یعنی امت کوان امور کی تا کید وتلقین جن کی دین وشریعت میں اساسی حیثیت ہے۔
خطبے کے آخری حصے میں آپ مگانٹی آئے یہ بات تا کیداً ارشاد فر مائی کہ میر بے بعد قر آن کوتھا منا' اسے حرزِ جان بنانا' اس کے دامن سے وابستہ رہنا اور
ہمرگزیہ خیال نہ کرنا کہ میں تم کو بے یارو مددگار چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لئے میں اپنے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑ سے جار ہا ہوں ہو تمہیں کفر وشرک کے اندھیروں سے نکال کرتو حید کے صراطِ متنقیم کی طرف لے جائے گا۔ اگرتم اس قر آن کو مضبوطی سے تھا مے رہو گے تو بھی گمراہ نہیں ہوگے۔

#### حبل الله

#### <u>بهاری حالت زار</u>

نی اکرم سکانی خوانے تو خطبہ جبت الوداع میں فرمایا تھا کہ قر آن کو مضبوطی سے تھا مو گے تو تاابر گراہ نہیں ہو گئی لیکن برختم ہے این اللہ سے بہم اپنا تعلق تو رہے نے بھی گئے۔ جب جل اللہ کو مضبوطی سے تھا مواس کے ساتھ پور سے طور پر وابستہ ہوجانے کا نتیجہ گراہی سے تھا طحت قر ارپایا تو ظاہر ہونا چا ہے۔ اپنی تا رہ کے کا دوراتی پلٹ کر دیکھیں آپ کو واضح طور پر نظر آسے گا کہ جب تک مسلمانوں نے قر آن کو مضبوطی سے تھا ہے رکھا' ای کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی و رہنما سمجھا' اپنے عمل' اخلاق اور معاملات کو ای کے مطابق استوار رکھا تو انفرادی اوراجما تو اور مور تھی سے تھا میں بہتا ہوں کے مطابق استوار رکھا تو انفرادی اوراجما تو اور دور ہو ہو تھ کی رہا' دنیا میں وہ بہنداور عالمات کو ای کے مطابق رہا' لیکن جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پر وا ہوتے اور نور وحکمت کے اس خزینہ سے بے تعلق ہوتے چلے گئے و لیے و لیے ان پر زوال کے سائے گہر ہے ہوتے گئے اوروہ بتدری خسان ہوتے کے اور نو جا ہوتے ہوئے گئے و لیے و لیے ان پر زوال کے سائے ان میں بدعات اور ہوائے قبان کو دراندازی کا موقع ملا ان کا اتحاد پارہ پارہ ہوا اور بجائے اس کے کہ وہ بنیانِ مرصوص بنیے' بے شار فرتوں اور تو می و لئی اور لسانی وجغرافیائی گروہوں میں تقسیم ہو کررہ گئے ۔ قر آن سے ہمارا چرفیقی تعلق ہونا چا ہے آضا سے ہم ترک کر چکے ہیں۔ ہمارا اس سے تعلق اس نوادار کی تو بیتے ہم بن کر ہوں میں تقسیم ہو کررہ گئے ۔ قر آن سے ہمارا چرفیقی تعلق ہونا ہوں کہ اب تو حصول ثواب کا معاملہ بھی ختم ہوا' اب تو صول ثواب کا مجل ہوں تو اپنے لئے بھی اب ہم تلا وت قر آن کے ذریعے حصول ثواب کی کوئی خاص حاجت صوف نیاں کہ جمال کے کہ کہ اب تو حسول ثواب کی کوئی خاص حاجت صوف ہوں بھول قواب کی کوئی خاص حاجت صوف ہوں ہوا ہوں کوئی خاص حاجت صوف ہوں ہوا ہوں کہ کوئی خاص حاجت صوف ہوں ہوا ہوں کوئی خاص حاجت کے کا کیک ذریعے میں کر رہ گیا ہے!! بقول اقبال ہوگی خاص حاجت صوف ہوں او اب کی کوئی خاص حاجت صوف ہوں ہوا ہوں گئی ہے۔ گویا ہے کے گئی بلکہ علی کوئی کا کیک ذریعے حصول ثواب کی کوئی خاص حاجت صوف ہوں ہوں گئی ہے۔ گویا ہے کہ گئی کی کا کیک در رہے حصول ثواب کی کوئی خاص حاجت صوف ہوں ہوں گئی ہے۔ گویا ہے کہ کوئی خاص حاجت کا کیک در رہ بھی کی کر رہ گیا ہے!! بقول اور کی کوئی خاص حال کے کا کیک در رہ بھی کی کوئی خاص حال کوئی خاص حال کوئی خاص حال کیا گ

بآیاتش ترا کارے جز ایں نیست کہ از یسینِ اُو آساں بمیری

سورۃ الفرقان میں اللہ تعالی نے بی اکرم مُنگا ﷺ کا ایک استغاثی فر مایا ہے: ﴿ وَقَالَ السَّوْسُولُ یَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّتَحَدُواْ هَلَا الْقُرْان مَهُمُووْرًا ﴾ یعنی 'اورکہارسول نے کہا ہے میر ہے رہ' میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا (نظر انداز کردیا تھا) ''اگر چسیاق وسباق کے لخاظ ہے اس آیت میں اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے زدید کے قرآن مجید کو اللہ تعالی اکا کام اور وقی ربانی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے' تا ہم قرآن کے وہ مانے والے بھی اس کی ذیل میں آتے ہیں جوعملاً قرآن کے ساتھ عدم توجہ والتفات کی کلام اور وقی ربانی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے' تا ہم قرآن کے وہ مانے والے بھی اس کی ذیل میں آتے ہیں جوعملاً قرآن کے ساتھ عدم توجہ والتفات کی روش اختیار کریں یعنی جونداس کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہوں' نہ اسے اپنے غور وقکر کا موضوع بناتے ہوں اور نہ ہی اسے اپنی زندگی کا لاکھ مل بنانے پرآ مادہ ہوں۔ یہاں آیت زیرنظر' والتّبعُوا النَّوْرُ اللّذِی اُنْوِلَ مَعَهُ '' میں' 'اتباع' 'کا لفظ استعال ہوا ہے جس کے متی ہیں ہیروی کرنا۔ ہم اس کہ بیاں ہی اسے میں گائیو کے ساتھ ہماری نبست بھی صحیح بنیا دوں پر استواررہ سکے گی! ۔۔۔۔۔ یہاں یہ بات اب بالکل واضح ہوگی کہ کتاب اللہ کو مضوطی سے تھا منا' اس کو حرف اس کی عرصالہ میں بادی' حکم اور راہنما قرار دینا' اس کی تعلیمات پڑ مل کرنا' اس کی صحیح وشام تلاوت کرنا' اس میں تد براور فور وفکر کنا بیان' اس کا اتباع کرنا' ہیہ ہمارک نے ہم معالمہ میں ہادی' حکم اور راہنما قرار دینا' اس کی تعلیمات پڑ میں گیا ہم اس کتاب سے ہڑ ہے تو محمد منا ہیں گئے ہے۔ جن اکرم مُنا ہیں گئے ہے۔ جن اکرم مُنا ہیں گئے ہے۔ ہی اگرم مُنا گئی ہماس کتاب سے ہڑ ہے تو محمد منا ہیں گئے۔

### اصلاح حال كاوا حدطريق

قر آن مجید کے ساتھ ہمارا طرزعمل کیا ہونا چاہئے' اس ضمن میں بیر حدیث شریف نہایت جامع ہے جو حضرت عبیدہ ملیکی ﷺ سے مروی ہے اور جس کے مطابق آنمخصور سَالیٰﷺ نے فرمایا:

يَّااَهُلَ الْقُرْانِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْانَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ انَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَكَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (البيهقي في شعب الايمان)

''اے قرآن والو! قرآن کوبس اپنا تکیہ ہی نہ بنالو' بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کروجیسا کہ اس کی تلاوت کاحق ہے اور اس کو رقب اور اس کی تلاوت کا حق ہوئے پڑھا کرو' اور اس میں تد ہر اور غور وفکر کیا کرو . . . . . . تاکہ تم فلاح پاؤ''

اس حدیث مبارک میں مسلمانوں کو حضور منگانی کی اہل قرآن کا خطاب دیا ہے: (یک آف ل الْنَصُر آنِ) یہ خطاب ہم وزن ہے اس خطاب کے جو قرآن یہودونصار کی کودیتا ہے 'یک آف ل الْکِتَابِ ''الکتاب کا آخری' مکمل اور جامع ایڈیش' 'القرآن' ہے جس کی حامل امتِ مسلمہ ہے۔ اسی مناسبت سے حضور منگانی کی است کو نیک آفیل الْنُصُر آنِ '' کے الفاظ سے مخاطب فر مایا۔ سبحان اللہ 'کتنا پیارا خطاب ہے جواس امت کو ملا۔ میں اس سے قبل بھی کسی موقع پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری بہت سی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے غاصبا نہ طور پر اپنے لئے ''اہل قرآن' کا عنوان اختیار کیا ہم نے بھی ان کواسی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ حالا نکہ یہ نام انہوں نے حدیث کے بارے میں اپنی گراہ کن نظریات پر پر دہ ڈالنے کے لئے اختیار کیا تھا۔ ان کا اصل نام ہونا جا ہے تھا ''منکر ین حدیث' ہماری یہ بڑی نادانی ہے کہ ہم نے ان کے اس قبضہ غاصبانہ کو تسلیم کر لیا اور ان

کو بینا مالاٹ کر دیا جس کے ہرگز وہ اہل نہیں ہیں! بیخطاب تو حضور سَگالٹیا کے اپنی امت کو دیا تھا' منکرین حدیث کونہیں!

اس حدیث کا ایک ایک لفظ لائق توجہ ہے۔ کس قدر جامع ہیں نبی اکرم مُنگینی کے بیالفاظ جن میں مسلمانوں پرقر آن مجید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھا حاطہ کرلیا گیا ہے۔ یہاں اس حدیث کی تفریح تو پیش نظر نہیں ہے محض ایک نکتے کی جانب اشارہ کر کے ہم آ گے بڑھیں گے۔ 'یک اَهُلُ الْفُو ْ آنَ کَلا تَتَوَسَّدُوا الْفُوْ آنَ کَلا کا معارہ میں ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اے اہلی قر آن اس قر آن کو تکیہ نہ بنالینا۔ لیکن یہاں تکیہ کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ تکیہ چونکہ کمر کے پیچھ لگایا جاتا ہے لہذا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اس قر آن کو پس پشت نہ ڈال دینا 'اسے نظر انداز نہ کردینا۔ پھر یہ کہ تکیہ چونکہ سہارے کے طور پر استعال ہوتا ہے تو اس اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ اس قر آن کو مُض ایک سہارانہ بنالینا کہ بس اپنے ذبن میں اس کتاب کی تقدیس کا ایک گوشہ کھول کر اورا سے نہایت فیتی ہزدان میں او نجی طاق پر رکھ کر بڑے مطمئن ہوجاؤ کہ اس کی موجود گی باعث برکت ہے۔ اس کتاب کو تختہ مش بنایا جاتا ہے دم تو ڈ نے شخص اندارہ گیا ہے کہ کہیں قتم مکھانے کی ضرورت پڑتی ہے ، چا ہے وہ جھوٹے قتم ہی کیوں نہ ہوتو اس کے لئے اس کتاب کو تختہ مش بنایا جاتا ہے دم تو ڈ نے شخص کو ساتھ کوسورۂ لیسین پڑھ کر سنا دی جاتی ہے ؛ یہی کوقر آن کا ایک نیخہ جمیز میں دے کرایک رسم پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اور خیر سلا! قر آن کا ایک نیخہ جمیز میں دے کرایک رسم پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اور خیر سلا! قر آن کلی رہنمائی کا جمارا ملی موجود ہے۔

اللہ کے اس نور کا جو محمد منگاللہ ہے اس نور کا جو محمد منگاللہ ہے ہم کو ملا ، جب ہم نے اتباع چھوڑ دیا تواس دنیا ہیں اس کا بین تیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یہاں ذات و رسوائی کا ایک عبرت ناک مرق بنے ہوئے ہیں۔ رہا عذا بِ اُخروی ' تواس کے سزاوار بننے ہیں بھی ہم نے کوئی کسرا ٹھا نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہماری دشکیری فرمائے اور وہ ہمارے خطاؤں سے درگز رفرمائے تو دوسری بات ہے۔ اللہ اکبر کیسا صادق آتا ہے ہمارے حال پر آخوہ مان جے حضرت عمر بن الخطاب کے سے امام سلم نے اپنی سے میں روایت کیا ہے کہ ' اِنَّ اللّٰہ یَرُفع بِھلٰذَا الْکِتَابِ اَقْوَاماً وَیَصَع بِهُ الْحَدِیْتَ اللّٰہ یَرُفع بِھلٰذَا الْکِتَابِ اَقْوَاماً وَیَصَع بِهِ الْحَدِیْتَ ' اللّٰہ یَرُفع بِھلٰذَا الْکِتَابِ اَقُواماً وَیَصَع بِهِ الْحَدِیْتَ ' اِللّٰہ یَرُفع بِھلٰذَا الْکِتَابِ اَقْوَاماً وَیَصَع بِهِ الْحَدِیْتَ ' اللّٰہ یَرُفع بِھلٰذَا الْکِتَابِ اَقُواماً وَیَصَع بِهِ الْحَدِیْتَ ' اللّٰہ یَرُفع بِھلٰذَا الْکِتَابِ اَقُواماً وَیَصَع بِهِ اللّٰ اللّٰہ یَرُفع بِھلٰذَا الْکِتَابِ اَقُواماً وَیَصَع بِهِ اللّٰہ اللّٰہ یَا اللّٰہ اللّٰہ یَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہُمال کے باعث اللّٰہ بِع اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بَع مِل ہُم ہے علامہ قبال ذات و کبت سے دوچارکر ہے گا۔' ' گویا دنیا میں بھی ہے تو م ہماری تقدیراتی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس صدیث کی بہت عمدہ تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے اس شعر میں کہ

| کر | <b>9</b> 7 | مسلمال | Ë     | معزز | میں  | زمانے | وه  |
|----|------------|--------|-------|------|------|-------|-----|
| 7  | 97         | قرآل   | تاركِ | ہوئے | خوار | ","   | اور |

آیت زیرنظری اس کلڑے''وَ اتّبعُوا النّوْرَ الّذِی اُنْزِلَ مَعَهُ''پرغورکرنے سے بیحقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اس میں ایمانِ بالرسالت و قیر تعظیم رسول اور نصر سے رسول گین نبی اکرم مَنَا لَیْنِمْ سے ہمار ہے تعلق کی ان تینوں بنیا دوں کا بھی پوری طرح احاطہ کرلیا گیا ہے جو پہلے بیان ہو پھی اور تعظیم رسول اور اسی روش کو اللہ تعالی نے فوز وفلاح کا ضامن قر اردیا ہے' چنا نچاس آیت کا اختیام ان الفاظ پر ہوتا ہے:﴿ اُولِ آسِئِكَ هُ سُمُ اللّهُ فَلِ حُونَ وَ اللّهِ عَلَى کَ اللّهِ عَلَى کَ اللّهُ مُلِلّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى کی ان جار بنیا دوں کی در شکی پر اللّه مُلْ اللّهُ مُلْ اللّهِ عَلَى کی ان جار بنیا دوں کی در شکی پر موقوف ہے۔

اپنی گفتگو کوختم کرنے سے قبل ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک مسلمانوں کی زبوں حالی اوراس کا زوال وانحطاط دراصل قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہی بات بلند پاپیعلائے اسلام تقریروں اورتحریروں میں کہتے چلے آئے ہیں' جن میں سے ایک ایسی بزرگ ہستی کا حوالہ میں اس وقت پیش کروں گا جو مجھ سے لاکھوں درجہ بلند و برتر شخصیت ہیں۔ وہ ماضی بعید کی نہیں' ماضی قریب کی ایک مسلم محترم شخصیت ہیں اور وہ میں شخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن دیو بندیؒ۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) کے دوران حکومتِ برطانیہ نے شخ الہندؒ کو مالٹا میں اسیر کر دیا تھا۔ مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تالیف' وحدتِ اُمت' میں لکھا ہے کہ ۱۹۲۰ء میں شخ الہندؒ جب اسارتِ مالٹاسے واپس آئے تو ایک دن دارالعلوم دیو بند کے اکابراورعلاء کوجع کیا اور فرمایا:

''میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پرغور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہور ہے ہیں' تواس کے دوسب معلوم ہوئے۔ایک ان کا قرآن کوچھوڑ دینا' دوسر ہے آپس کے اختلا فات اور خانہ جنگی ۔اس لئے میں وہیں سے بیوزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے مکا تب بستی بستی تائم کئے جائیں' بڑوں کو عوامی درسِ قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پڑمل کے لئے انہیں آمادہ کیا جائے' اور مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کوکسی قیت پر برداشت نہ کیا جائے''

میں شخ الہندگی تشخیص کوصد فیصد ہے جوتے اور موجودہ تمام حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جولوگ حقیقی معنوں میں اسلام کی روشیٰ میں پاکستان میں اصلاح احوال کے آرزومند ہیں ان کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب عزیز کی خدمت کی طرف مرکوز ہو جانی جائے۔ قر آن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے ' سمجھنے اور سمجھانے اور اس کواپئی زندگی کا لائح عمل بنانے کی دعوت کو کامیاب کرنے کے لئے اپئی بہترین عملی جدو جہدا ور تو توں کو صورت میں چل نکلی تو جملہ مسائل حل ہوتے جدو جہدا ور تو توں کو صرف کرنا اگر ہمارانصب العین بن گیا اور ہمارے معاشرہ میں یہ بات ایک تحریک کی صورت میں چل نکلی تو جملہ مسائل حل ہوتے چلے جا کیس گے۔ ایمان و یقین اس کتاب سے حاصل ہوگا' عقائدا ہی سے درست ہوں گے' جاہلیت قدیمہ وجدیدہ کا ابطال اس فرقان حمید سے ہوگا۔ شرکت و برعت کے اندھیرے اس کی نقیامات سے ہوگا۔ معاملات اگر سنوریں گے تواس کی اصلاح اور ان میں تبدیلی اس کی تعلیمات سے ہوگا۔ معاملات اگر سنوریں گے تواس کی خلاج کی اور نبی اگر م مگر ہوگا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام بھی اس حبل اللہ کے عصام اور اس سے تعمل کے نتیجے میں قائم ہوگا۔ اس کی بنیا دیر جودعوت اٹھے گی اور نبی اگرم مگر گر بی پر جو انقلا بی کام ہوگا اس کے نتیجے میں عمل کے نتیجے میں اور ذریعے سے بیت ہو گی ممکن نہیں ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی ممکن نہیں ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی ممکن نہیں ہو ۔ اور اس می نظام کا قیام ممکن ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی ممکن نہیں ہو ۔ اور اس کو قیام ممکن ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی ممکن نہیں ہو ۔ اور اس کی نظام کا قیام ممکن ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی میں اسلامی نظام کا قیام ممکن ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی میں اسلامی نظام کا قیام ممکن ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی میں بین سے بیت ہو گی میں ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی ہو گی اور نبی اسلامی نظام کا قیام ممکن ہو سے گا۔ کسی اور ذریعے سے بیت ہو گی ہو کی سے بیت ہو گی ہو کی سے بیت ہو گی ہو گی ہو گا ہو گا کی میں بیاد کی سے بیت ہو گی ہو گیا گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا گی ہو گی ہو

تعلیم و تعلم قرآن کی عظمت واہمیت اور قرآن علیم کے '' حبل اللہ'' ہونے کے بارے میں درج ذیل تین احادیث نہایت اہم اور جامع ہیں۔
انہیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عثان بن عفان کے بیاری اور دیگر کتب حدیث میں بیروایت موجود ہے کہ آئی خضور سکا گیئے نے فرمایا:'' تحدید میٹ مین تعلّم الْقُرْآنَ وَعَلّمَهُ'' یعن'' تم میں سے بہترین وہ ہیں جوقرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کواس کی تعلیم دیتے ہیں۔''

دوسری حدیث طبرانی کبیر میں حضرت جبیر بن معظم ﷺ ہے مروی ہے:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَّ اللّٰهِ عَنَّ اللّٰهِ عَنَّ اللّٰهِ عَنَ اللّٰهِ عَنْ عِنْدِ اللّٰهِ؟ قُلْنَا بَعْلَ اللّٰهِ عَنَ عَنْدِ اللّٰهِ؟ قُلْنَا بَعْلَ اللّٰهِ عَنَ اللّٰهِ عَنْ عَنْدِ اللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ اللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ اللّهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَطَرَفْهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَطَرَفْهُ بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَكُ اللّٰهُ وَلَا لَكُ اللّٰهُ وَلَا لَكُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلِي الللّٰلِلْمُ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلَّذِي الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلّٰ الللّٰلَّ الللللّٰ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الل

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَى لِيُنْ مِكَابُ اللهِ هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْأَرْضِ الماله مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْأَرْضِ

رسول الله مَثَاثِينَا نِهِ فرمایا: ' الله کی کتاب ہی الله کی وہ رسی ہے جوآ سان سے زمین تک پینچی ہوئی ہے۔''

#### حرف آخر

وآخر دعوانا ان الحمد للة رب العلمين ٥٥